# سیرت النبی ﷺ کے جلسے اور جلوس جسٹس (ر)مفتی تقی عثانی

#### فهرست مضامين!

آب ﷺ كا ذكرمبارك سيرت طيبها ورصحابه كرامٌ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں آپ ہیں کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ہماری نیت درست نہیں نیت کچھاور ہے دوست کی ناراضگی کے ڈرسے شرکت مقرر کا جوش دیکھنامقصو د ہے وقت گزاری کی نیت ہے ہر شخص سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا آب ﷺ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جارہا ہے سیرت کے جلسےاور بے پردگی سیرت کے جلسے میں موسیقی سیرت کے جلسے میں نمازیں قضا سیرت کے جلسےاورایذ امسلم د وسرول کی نقالی میں جلوس حضرت عمرًّا ورحجراسود خدا کے لئے اس طرزعمل کو بدلیں

# آپ ﷺ كا ذكرمبارك!

بزرگان محترم و باردران عزیز، نبی کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے اوراس روئے زمین پرکسی کا بھی تذکرہ اتنا باعث اجروثو اب اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہوسکتا جتنا سرور کا ئنات حضرت محمصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا تذکرہ ہوسکتا ہے ۔لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط با تیں شروع کر دی ہیں ۔جن کی وجہ سے ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور صحیح شمرہ ہمیں حاصل نہیں ہور ہاہے۔

## سيرت طيبها ورصحابه كرامٌ!

ان غلطیوں میں ایک غلطی میہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم ﷺ کا ذکر مبارک صرف ایک مہینے یعنی رہیے الا ول کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور رہیے الا ول کے بھی صرف ایک دن اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم ﷺ کا ذکر کر کے ہم میہ بھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کا حق اور کرد یا ہے سے سے بڑاظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کو کی اور نہیں ہوسکتا۔ صحابہ کرام ؓ کی بیوری زندگی میں کہیں ہے بات آپ کو نظر نہیں آئے گی ۔اور نہ آپ کو اس کی ایک مثال ملے گی کہ انہوں نے ۱۲ رہی الا ول کو خاص جشن منایا ہو۔ اللہ ول کو خاص جشن منایا ہو۔

عیدمیلا دالنبی ﷺ کا اہتمام کیا ہویا اس خاص مہینے کے اندرسیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام م کا طریقہ یہ تھا کہ انکی زندگی کا ایک المحہ سرکار دو عالم ﷺ کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں دوصحابہ طحانہوں نے آپ ﷺ کی احادیث اور آپ ﷺ کے ارشا دات، آپ ﷺ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے مختف واقعات کا تذکرہ شروع کردیا۔ اس لئے ان کی ہرمخفل سیرت طیبہ کی مخفل تھی۔ ان کی ہرفست سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ اس کا نتیجہ بیتھا کہ ان کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لئے رسی مظاہروں کی ضرورت نہتی کہ عید میلا دالنبی ﷺ منائی جارہی ہے اور جلوس نکالے جارہے ہیں ۔ جلسے ہو ہے ہیں۔ چراغاں کیا جارہا ہے اس قسم کے کا موں کی صحابہ کرام تا بعین اور تبع تا بعین کے زمانے میں ایک مثال بھی پیش نہیں کی حاسکتی۔

# اسلام رسمی مظاهرون کا دین نهیس!

بات درحقیقت بیتھی کہرسمی مظاہر ہ کرنا صحابہ کرامؓ کی عادت نہیں تھی وہ اس کی روح کواپنائے ہوئے تھے۔حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالی

علیہ والہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ بیٹے کا کیا پیغام تھا؟ آپ بیٹے کی کیا تعلیم تھی؟ آپ بیٹے دنیا سے کیا جا ہتے تھے ؟ اس کام کے لئے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا لیکن اس قتم کے رسی مظاہر نے نہیں گئے ۔ اور بیطریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے ۔ ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں ۔ اوران دنوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد کرتی ہیں اوران کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے تذکرہ کے لئے عید میلا والنبی محفل منعقد کرتی ہیں اوران کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے تذکرہ کے لئے عید میلا والنبی منائیں گئے ۔ اور مینہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے ۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام کھا سے کو قابل اقتد اء اور قابل تقلید نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا اسکی اور دنیا وی معالم میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے ، تو صرف اس کی یا دتازہ کرنے کے لئے ان کا دن منایا گیا لیکن اس قائد کے بارے میں بینہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ایک ہے۔ قابل تقلید ہے ۔ اور اس نے دنیا میں جو پچھ کیا ، وہ تھے ہے ، وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک تھالہذ ااس کی ہر چیز کو اپنایا جائے ۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی بینہیں کہا جا سکتا ۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی بینہیں کہا جا سکتا ۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی بینہیں کہا جا سکتا ۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی بینہیں کہا جا سکتا ۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی بینہیں کہا جا سکتا ۔

# آپ ایک کا زندگی ہمارے کئے نمونہ ہے!

لیکن پہاں تو سرکارد وعالم ﷺ کے بارے میں اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں کہ ہم نے آپﷺ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لے تھا کہ آپﷺ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں ، ایسانمونہ بن جا کیں ، جس کود کھے کرلوگ نقل اتاریں ۔ اس کی تقلید کریں ، اس پڑعمل پیرا ہوں ، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں ۔ اس غرض کے لئے نبی کریم ﷺ کو اس نیا میں بھیجا گیا تھا ۔ آپﷺ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لئے ایک مثال ہے ، ایک نمونہ ہے ۔ اور ایک قابل تقلید عمل ہے ۔ اور ہمیں آپ ﷺ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ ہمارے لئے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا پیفریضہ ہے ، لہذا ہم نبی کریم ﷺ کو دنیا کے دوسر نے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے ۔ کہ ان کا ایک دن منالیا اور بات ختم ہوگئی بلکہ سرکاردو عالم ﷺ کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے دوسر نے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے ۔ کہ ان کا ایک دن منالیا اور بات ختم ہوگئی بلکہ سرکاردو عالم ﷺ کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کا ہردن ان کی اقتدا کرنی ہے ۔ ہمارازندگی کا ہردن ان کی یہ میں ہمیں ان کی اقتدا کرنی ہے۔ ہمارازندگی کا ہردن ان کی یہ دمنانے کا دن ہے۔

#### هماري نيت درست نهيس!

دوسری بات سے کہ سیرت کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں ،اوران میں نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے کیکن بات دراصل بیہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو۔ مگر جب تک کام کرنے والے کی نبیت صحیح نہیں ہوگی جب تک اس کے دل دیکھئے ،نماز کتنا اچھاعمل ہے اور اللہ تعالی کی عباوت ہے اور قرآن وحدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں ،لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لئے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک متقی اور پارسا سمجھیں ، ظاہر ہے کہ وہ ساری نماز اکارت ہے ، بے فائدہ ہے ، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا ،حدیث شریف میں حضورا قدس سے نے ارشا دفر مایا کہ ''جوشخص لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کوشریک ٹھیرایا ہے'' اسلئے کہ وہ نماز اللہ کوراضی کرنے کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اور مخلوق میں اپنا تقوی اور نیکی کارعب جمانے کے لئے پڑھ رہا ہے ، اس لئے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھیرایا ، اتنا اچھاکا م تھالیکن صرف نیت کی خرا بی کی وجہ سے بریا رہوگا یا اور الٹا باعث گناہ بن گیا۔

یمی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے۔ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کوشیح مقصد شیخ نیت اور شیخ جذبے سے سنتا اور سنا تا ہے تو بیہ کا م بلا شبہ عظیم الشان تو اب کا اکم ہے اور باعث خیرو برکت ہے۔ اور زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کوشیح نیت سے نہیں سنتا ، اور شیخے نیت سے نہیں سنا تا ہے ، بلکہ اس کے ذریعہ کچھ اور اغراض و مقاصد دل میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور جن کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور محفلیس منعقد کی جارہی ہیں۔ تو بھائیو! یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لئے کہ ظاہر میں تو نظر آر ہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کرے ہیں ، لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے اور اللہ تعلیٰ کے عذاب اور عناب کا سبب بن رہا ہے۔ ۔

# نیت کچھاور ہے!

اس نقطہ نظر سے اگر ہم اپنا جائز ، لے کر دیکھیں اور سے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام مخفلوں میں جو کرا چی سے پشاور تک منعقد ہور ہی ہیں ، کیاان کے منتظمین اس بناء پر محفل منعقد کر ہے ہیں کہ ہما را مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے؟ اور اللہ کے رسول بھی کی چو تعلیمات ان محفلوں میں سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے؟ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جن کی بینت ہوگی ۔ لیکن سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے؟ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جن کی بینت ہوگی ۔ لیکن ایک عام طرزعمل دیکھئے تو یہ نظر آئے گامحفل منعقد کرنے کے مقاصد ہی کچھاور ہیں ۔ نیتیں ہی کچھاور ہیں یہ نیت نہیں ہے کہ اس جلسے میں شرکت کے بعد ہم نبی کریم ہیں کی سنتوں بڑمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے ، بلکہ نیت یہ ہے کہ محلے کی کوئی انجمن ہے ، جواپنا اثر

رسوخ بڑھانے کے لئے جلسہ منعقد کر رہی ہےاور بیہ خیال ہے کہ جلسہ سیرت النبی ﷺ کرنے سے ہماری انجمن کی شہرت ہوجائے ،کوئی جماعت اس لئے جلسہ سیرت النبی ﷺ منعقد کر رہی ہے کہ اس جلسہ کے ذریعیہ ہماری تعریف ہوگی کہ بڑا شاندار جلسہ کیا ، بڑے اعلی درجے کے مقررین بلائے اور بڑے مجمع نے اس میں شرکت کی اور مجمع نے ان کی بڑی شحسین کی ۔

کہیں جلسے اس لئے منعقد ہورہے ہیں کہ اپنی بات کہنے کا کوئی اور موقع تو ملتا نہیں ،کوئی سیاسی بات ہے یا کوئی فرقہ وارانہ بات ہے جس کوکسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا ،اس لئے سیرت النبی ﷺ کا ایک جلسہ منعقد کرلیں ،اوراس میں اپنے دل کی بھڑاس کال لیس ، چنا نچہاس جلسے میں پہلے حضورا قدس ﷺ کی تعریف اور تو صیف کے دوجیار جملے بیان ہو گئے اوراس کے بعد پوری تقریمیں اپنے مقاصد بیان ہورہے ہیں۔ اس غرض کے لئے جلسے منعقد ہورہے ہیں۔

## دوست کی ناراضگی کے ڈریسے شرکت!

پرد کیھنے کی بات سے ہے کہ اگر واقعۃ سیچ دل سے سرکا ر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت ہے ہم نے سے محفلیں منعقد کی ہوتیں تو پھر ہما را طرزعمل کچھا ور ہوتا ، ایک گھر میں ایک محفل میل امنعقد ہور ہی ہے ، اب اگر اس محفل میں کوئی دوست یا رشتہ دار شریک نہیں ہوا تو اس کومطعون کیا جار ہا ہے اور اس پر ملامت کی جار ہی ہے۔ اور اس سے شکا بیتیں ہور ہی ہیں ، اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت بینہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ کی سیرت سنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے بلکہ نیت سے ہمیں محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جایں ۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو جائے اللہ کوراضی کرنے کی فکر نہیں ہے ، محفل منعقد کرنے والوں کوراضی کرنے کی فکر نہیں ہے ، محفل منعقد کرنے والوں کوراضی کرنے کی فکر نہیں ہے ، محفل منعقد کرنے والوں کوراضی کرنے کی فکر نہیں ہے ، محفل منعقد کرنے والوں کوراضی کرنے کی فکر ہے۔

## مقرر کا جوش دیکھنامقصود ہے!

کوئی شخص اس لئے جلسے میں شرکت کرر ہاہے کہ اسمیس فلاں مقررصا حب تقریر کریں گے۔ ذرا جا کر دیکھیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں سنا ہے کہ بڑے جو شلے اور شاندارمقرر ہیں۔ بڑی دھواں دھارتقریر کرتے ہیں۔۔۔۔گویا کہ تقریر کا مزہ لینے کے لئے جارہے ہیں تقریر کے جوش وخروش کا اندازہ کرنے کے لئے جارہے ہیں اور بیدد کیھنے کے لئے جارہے ہیں کہ فلاں مقرر کیسے گاگا کر شعر پڑھتا ہے گئے واقعات سنا تا ہے۔

# وفت گزاری کی نیت ہے!

پچھلوگ اس لئے سیرت النبی کے جلسے میں شرکت کر ہے ہیں کہ چلوآج کوئی اور کا م نہی ہے اور قت گزاری کرنی ہے چلوکسی جلسے میں جا کر بیٹھ جاؤ تو وقت گزر جائے گا۔۔۔اور بے شارافراداس لئے شریک ہوتے ہیں کہ گھر میں تو دل نہیں لگ رہا ہے اور محلے میں ایک جلسہ ہور ہا ہے چلواس میں تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جائیں اور جتنی دیر دل لگے گا و ہاں بیٹھے رہیں گے ،اور جب دل گھبرائے گا ،اٹھ کر چلے جائیں گے ۔لہذا مقصد یہ ہے کہ پچھوفت گزاری کا سامان ہوجائے اگر چبعض اوقات اس طرح وقت گزاری کا سامان ہوجائے اگر چبعض اوقات اس طرح وقت گزاری کے لئے جانا بھی فائدہ مند ہوجا تا ہے اللہ رسول کی کوئی بات کان میں بڑجاتی ہے

اوراس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کیکن میں نیت کی بات کرر ہا ہوں کہ جاتے وقت نیت درست نہیں ہوتی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں جا کررسول اللہ ﷺ کی سیرت سن کراس پڑمل پیرا ہوں گا۔

# ہر شخص سیرت طبیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا!

#### قرآن کریم په کہتا ہے کہ!

تمہارے لئے اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور آپﷺ کی حیات طیبہ شعل راہ ہے بیا یک پیغام ہدایت ہے اور بیا ایک اسوہ حسنہ ہے ایک مکمل نمونہ ہے لیکن ہر شخص کے لئے نمونہ نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لئے جواللہ تبارک و تعالی کوراضی کرنا چا ہتا ہو۔ اور اللہ تبارک ۔ اور اس شخص کے لئے جو یوم آخرت کوسنوارنا چا ہتا ہو۔ اور یوم آخرت پراس کا پوراا بمان اور یقین اور بھروسہ ہو۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ لہذا جس شخص میں بیاوصاف پائے جائیں گے اس کے لئے سیرت طیبہایک پیغام ہدایت ہے۔

لیکن جس شخص کے اندر بیاوصاف موجو دنہیں اور جواللہ کوراضی کرنانہیں چا ہتا۔ اور جو یوم آخرت پر بھروسہ نہیں رکھتا اور یوم آخرت کو سنوار نے کے لئے بیکا منہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سنوار نے کے لئے بیکا منہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سنوار نے کے لئے بیکا منہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لئے ہدایت کا پیغام بن جائے گی ۔ سیرت طیبہ تو ابوجہل کے سامنے بھی تھی اور ابولہب کے سامنے بھی تھی ۔ لیکن وہ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ۔ یعنی وہ زمین ہی بنجرتھی ۔ اور اس بنجر زمین سامنے بھی تھی ۔ اور اس بنجر زمین میں ہدایت کا بنج ڈالا نہی جاسکتا تھا۔ وہ بار آور نہیں ہوسکتا تھالہذا اگر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالی کوراضی کرنے کی فکرنہیں اور آخرت کوسنوار نے کی فکرنہیں اور اللہ کی یاداس کے دل میں نہیں ہے تو پھر کسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت طیبہ

لہذا بیسارے منظر جوہ دیکھ رہے ہیں اسمیس بسااوقات ہماری نیتیں درست نہیں ہوتیں اوراس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہزاروں تقریریس لیس اور ہزاروں محفلوں میں شرکت کرلی لیکن زندگی جیسے پہلے تھی ویسی آج بھی ہے جس طرح پہلے ہمارے دلوں میں گنا ہوں کا شوق اور گنا ہوں کی طرف رغبت تھی وہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔

## آپ ﷺ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جارہا ہے!

ا نہی سیرت طیبہ کے نام پرمنعقد ہونے والی محفلوں میں عین محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جوسر کار دو عالم محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے پھران سنتوں کا ان ہمایا تعالی علیہ والہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے پھران سنتوں کا ان ہم ایات کا مذاق اڑار ہے ہیں جونبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لے کرآئے تھے۔

# سیرت کے جلسے اور بے بردگی!

چنا نچہ ہمارے معاشرے میں اب ایسی محفلیں کثرت سے ہونے گئی ہیں جن میں مخلوط اجتماع ہے اور عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرت طیبہ کا بیان ہور ہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تو عورتوں کوفر مایا کہ اگر شہیں نماز بھی پڑھنی ہوتو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھواور گھر میں پڑھو۔عورت کے بارے میں بجائے گھر میں پڑھواور گھر میں پڑھو۔عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ذکر مبارک ہور ہا ہے۔جس آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ذکر مبارک ہور ہا ہے۔جس میں عورتیں اور مردمخلوط اجتماعات میں شریک ہیں ،اور کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ سیرت طیبہ کے ساتھ کیا نداق ہور ہا ہے پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ کیا نداق ہور ہا ہے۔پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ کرے بردہ ہوکرخوا تین شریک ہورہی ہیں اور مردبھی ساتھ موجود ہیں۔

## سیرت کے جلسے میں موسیقی!

نبی کریم سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا تھا کہ مجھے جس کا م کے لئے بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک اہم کا م میں ہے کہ میں ان باجوں بانسریوں کواور ساز وسرور کواور آلات موسیقی کواس دنیا سے مٹادوں لیکن آج انہی سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے نام پرمحفل منعقد ہور ہی ہے۔ جلسہ ہور ہا ہے اور اس میں ساز وسرور کے ساتھ نعت پڑھی جارہی ہے اور اس میں توالی

شریف ہورہی ہےا ورقوالی کے ساتھ لفظ شریف بھی لگ گیا ہے۔اوراس میں پورے آب و تاب کے ساتھ ہارمونیم نج رہا ہے سازو سرورہور ہاہے۔

عام گانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جار ہاہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سرت کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیواورٹیلیویژن پرعورتیں اور مردمل کر نعتیں پڑھ رہے ہیں شلیویژن و کیھنے والوں نے بتایا کہ عورتیں پورے آرائش اور زیبائش کے ساتھ ٹیلیویژن پر آر ہی ہیں۔ یہ ایک مذاق ہے جو آپ سے کی سیرت طیبہ اور آپ بیسے کی تعلیمات کے ساتھ ہور ہاہے۔

#### عورت جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ:

لیمن زمانہ جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگھار کر مے مردول کے سامنے مت آؤ آج وہی عورت پورے میک اپ اور بناؤ سنگھار کے ساتھ مردول کے سامنے آرہی ہے اور نبی کر بم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے ۔ نبی کر بم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نعت اور سیرت کے ساتھ اس سے بڑاظلم اور کیا ہوسکتا ہے؟ اگر آپ یہ سیجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے زیادہ دھوکے میں کوئی اور نہیں ہے ۔ نبی کر یم سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سنتوں کو مٹا کر آپ ہے گئی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے آپ ہے گئی سیرت طیبہ کی مخالفت کر کے اور اس کا مذاق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متنی ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر نچھا ور ہوں تو اس سے بڑا دھوکہ اس روئے زمین پرکوئی اور نہیں ہوسکتا ۔ معاذ اللہ میں کہ اللہ تعالی کے عذاب اور عمل بی وہ عوت دینی والی باتیں ہیں وہ کام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نافر مانی کے کام ہیں وہ ہم عین سیرت طیبہ کو بیان کرتے وقت کرتے ہیں ۔

## سیرت کے جلسے میں نمازیں قضا!

پہلے بات صرف جلسوں کی حد تک محدود تھی کہ سیرت طیبہ کا جلسہ ہور ہا ہے اس میں شریعت کی چاہے جتنی خلاف ورزی ہورہی ہے کسی کو پہلے بات صرف جلسوں کی حد تک محدود تھی کہ سیرت طیبہ کے پرواہ نہیں لیکن اب تو بات اور آگے بڑھ گئی ہے چنا نچہ د کیھنے اور سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات ہور ہے ہیں ۔اوران انتظامات میں نمازیں قضا ہور ہی ہیں کسی شخص کونماز کا ہوش نہیں پھر رات کے دودو ہے تک تقریریں ہورہی ہیں اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ارشاد تو بہتھا کہ جس شخص تقریریں ہورہی ہیں اور صبح فجر کی نماز جارہی ہے۔ جب کہ نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ارشاد تو بہتھا کہ جس شخص

کی ایک عصر کی نما زفوت ہو جائے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس کے تمام مال اور تمام اہل وعیال کو کوئی شخص لوٹ کرلے گیا۔اتناعظیم نقصان ہے لیکن سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات میں نمازوں قضا ہور ہی ہیں اور کوئی فکرنہیں اس لئے کہ ہم توایک مقدس کام میں لگے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے نماز کی جوتا کید بیان فر مائی تھی وہ نگا ہوں سے اوجھل ہے۔

# سیرت کے جلسے اور ایذاءمسلم!

اور سننے سیرت طیبہ کا جلسہ ہور ہا ہے۔ جس میں کل پچیس تمیں سامعین بیٹھے ہیں ۔لیکن لاؤڈ اسپیکرا تنا ہڑالگا نا ضروری ہے کہ اس کی آواز پورے محلے میں گو نیج جس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہوجائے اس وقت تک محلے کا کوئی بیار کوئی ضعیف کوئی بوڑھا اور معذور آدمی سونہ سے ۔حالاں کہ نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کاعمل تو بیتھا کہ آپ تبجد کی نماز کے لئے بیدار ہور ہے ہیں لیکن کس طرح بیدار ہور ہے ہیں ؟ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ'' آپ دھیر ہے ہے اٹھے کہیں ایسانہیں ہو کہ عا کشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آ نکھ کل جائے آہتہ ہے دروازہ کھولا ۔کہیں ایسانہ ہو کہ عا کشر کی مائے کہا نہ جسے فر یہا کے نماز جیسے فریعے کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا بیمل کا بیمل جائے آہتہ ہے دروازہ کھولا ۔کہیں ایسانہ ہو کہ عائیہ والہ وسلم نے فر مایا کہا گر میں نماز میں کسی بیچ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہا گر میں نماز میں کسی بیچ کے رو نے کی آواز سن کراس کی ماں کسی مشقت میں مبتلا ہوجائے لیکن رو نے کی آواز سن کراس کی ماں کسی مشقت میں مبتلا ہوجائے لیکن یہاں بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے صرف ۲۰۰۵ سامعین کو سنا نے کے لئے اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر نصب ہے کہ کوئی ضعیف بیار آدمی اپنے گھر میں سونہیں سکتا ورا نظام کرنے والے اس سے بے خبر ہیں کہ کتنے بڑے کہیرہ گناہ کا ارتکاب ہور ہا ہے۔ایڈا وسلم کبیرہ گناہ ہے ایکا کی کواحیاس نہیں ۔

### د وسرول کی نقالی میں جلوس!

ہمارا بیسارا طرزعمل اس بات پر دلالت کر ہا ہے کہ در حقیقت نیت درست نہیں ہے ، نبی کری صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اوراسپرعمل کرنے کی نیت نہیں ہے بلکہ مقاصد کچھاور ہیں اور جیسا کہ میں عرض کیا کہ پہلے بات صرف جلسوں کی حد تک تھی اب تو جلسوں سے آگے بڑھ کر جلوس نکلنا شروع ہو گئے ۔ اوراس کے لئے استدلال بیکیا جاتا ہے کہ فلاں فرقہ فلاں مہینے میں اپنے امام کی یا د میں جلوس نکالتا ہے تو پھر ہم اپنے نبی کے نام پر رہیج الاول میں جلوس کیوں نہ نکالیں گویا کہ اب ان کی نقل اتاری جارہی ہے کہ جب محرم کو جلوس نکاتا ہے تو رہیج الاول کا بھی نکلنا چا ہئے ۔ خود بیس بھھ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کرے ہیں ۔ اور آپ ہیں کی عظمت اور محبت کاحق اداکر رہے ہیں ۔

لیکن اس پر ذراغورکریں کہاگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم خود اس جلوس کو دیکھیں جو آپ ﷺ کے نام پر نکالا جارہا ہے تو کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تو ہمیشہ اس امت کوان رسی مظاہروں سے اجتناب کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہروں سے اجتناب کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اور رسی چیزوں کے طرف جانے کے میری تعلمات کی روح کو دیکھوا ور میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری حیات طیبہ میں کوئی شخص ایک نظیریا ایک مثال اس بات پر پیش کرسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت کے نام پر رہیج الاول میں یا کسی مہینے میں کوئی جلوس نکالا گیا ہو؟ بلکہ پورے تیرہ سوسال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال کم از کم مجھے تو نہیں ملی کہ کسی نے آپ کے نام پر جلوس نکالا ہو۔ ہاں! شیعہ حضرات محرم میں اپنا امام کے نام پر جلوس نکالا کرتے تھے تم نے سوچا کہ اس کی نقالی میں ہم بھی جلوس نکالا ہو۔ ہاں! شیعہ حضرات محرم میں اپنا مام کے نام پر جلوس نکالا کرتے تھے تم نے سوچا کہ اس کی نقالی میں ہم بھی جلوس نکالیس گے۔

حالاں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوجا تا ہے اور صرف جلوس نکا لنے پر اکتفائہیں کیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہی ہور ہا ہے کہ کعبہ شریف کی شبھیں بنائی جارہی ہیں روضہ اقدس کی شبھیں بنائی جارہی ہیں ۔ پورالالوکھیت ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے ۔ اور دنیا بھر کی عورتیں کی شبھیں بنائی جارہی عیں دنیا بھر کی عورتیں بیچ بوڑھے اس کو متبرک سبھے کر برکت حاصل کرنے کے لے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں جا کر دعا نمیں مانگی جارہی ہیں منی جارہی میں حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں سیرت طیبہ کے نام پر یہ کیا ہورہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہی کے وسلم شرک کو بدعات کو اور جا ہلیت کو مثانے کے لئے دنیا میں تشریف لائے اور آج آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہی کا می پرشرک و بدعات شروع کر دیں ، روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو اس گذید ہے کوئی اس کو چوم رہا ہے کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہے۔

#### حضرت عمرٌّا ورحجراسود

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تو حجرا سود کو چومتے وقت فر ماتے ہیں کہا ہے حجرا سود! میں جانتا ہوں تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے خدا کی قتم!اگر محم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کو میں نے تجھے چومتا ہوانہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتالیکن میں نبی کریم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اوران کی بیسنت ہے اس واسطے میں تجھے چومتا ہوں۔

### (صیح بخاری، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجرالاسود، حدیث نمبر ۱۵۹۷)

وہاں تو جراسودکویہ کہا جارہ ہے۔ اور یہاں اپنے ہاتھ سے ایک گنبد بنا کر کھڑا کر دیا ، اپنے ہاتھ سے ایک کعبہ بنا کر کھڑا کر دیا ، اوراس کو چو ما جارہ ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جس چیز کومٹانے کے لئے تشریف لائے تھے اس کوزندہ کیا جارہ ہے چراغاں ہورہا ہے ریکارڈرنگ ہورہی ہے۔ گانے بجانے ہورہے ہیں تفریح بازی ہورہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نام پرمیلہ منعقد کیا ہوا ہے یہ دین کو کھیل کو د بنانے کا ایک بہانہ ہے جو شیطان نے ہمیں سکھا دیا ہے خدا کے لئے ہما نبی جانوں پرم کریں اورسر کاردو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عظمت اور محبت کاحق ادا کریں اوراس کی عظمت اور محبت کاحق ادا کریں اوراس کی عظمت اور محبت کاحق دیائی زندگی کوان کے راستے پرڈھا لنے کی کوشش کریں۔

# خدا کے لئے اس طرزعمل کو بدلیں!

سیرت طیبہ کے جلنے میں کوئی آ دمی اس نیت سے نہیں آتا کہ ہم اس محفل میں اس بات کا عہد کریں گے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے بچاس کا م کیا کرتے تھے تواب کم ان کم اس میں سے دس چھوڑ دیں گے کسی نے اس طرح عہد کیا ؟ کسی شخص نے اس طرح عید میلا والنبی منائی ؟ کوئی ایک شخص بھی اس کا م کے لئے تیار نہیں ،لیکن جلوس نکا لئے کے لئے میلے سجانے کے لئے مغرابیں کھڑی کر نے کے لئے جروفت تیار ہیں ان کا موں پر جتنا چا ہور و پیپنر جی کر والواور جتنا چا ہو وفت لگوالوا سلئے کہ ان کا موں میں نفس کولذت آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت طبیبہ کا جواصل راستہ ہے اس طرزعمل کوختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عظمت و محبت میں نفس و شیطان کولذت نہیں ملتی ۔ خدا کے لئے ہم اپنے اس طرزعمل کوختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عظمت و محبت کاحق بہجا نیں ۔ اللہ تعالی ہم سب کوسنتوں یو عمل چیرا ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔